

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

باکل، آڈیو ویٹریو بیانات اور عقیقات میں طیکیرام جوائن کے https://t.me/tehqiqat

# تمام حقوق تجق ناشر محفوظ

تصنیف : مولانامجرعا قب کھر بے شافعی رضوی

الماعت : معماه / ۱۳۲۵ :

تعداد : ایک ہزار(۱۰۰۰)

با هتمام : علامه عبدالستار همدانی "مصروف" برکاتی ،نوری

ناشر : مرکز اہل سنت برکات رضا، پور بندر گجرات

# ملنے کے پتے

- (۱) مرکز اہل سنت برکات رضاءامام احمد رضاروڈ ، پور بندر ۔ گجرات
  - (۲) فاروقیه بک ڈیو، مٹیالحل، جامع مسجد، دہلی۔
  - (۳) کتبخانهامجدیه، مٹیالی، جامع مسجد، دہلی

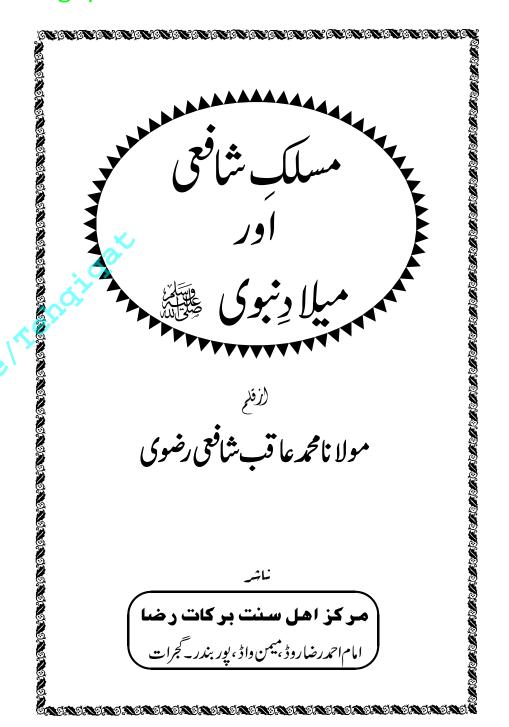

ہیں، جشن بر پاکرتے ہیں اور اللہ عزوجل کے فرمان وَ ذَسِّے رُ هُمُ بِاتَّامِ اللهِ (انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ) پڑمل کرتے ہیں کہ جب یومِ نزول ما کدہ اگلے بچھلے اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ) پڑمل کرتے ہیں کہ جب یومِ نزول ما کدہ اگلے بچھلے اوگوں کے لئے عید اور ایام اللہ سے ہے تو جس دن ساری کا کنات کے مالک و مختار، باعثِ تخلیق کا گنات اس خاکدان گیتی پرجلوہ افروز ہوئے، وہ دن ضرور عید کا محتم خود خالق کا گنات نے دیا۔ اور ایام اللہ سے ہے، اور ایام اللہ کو یا دولانے کا حکم خود خالق کا گنات نے دیا۔ اللہ اللہ کی بھی منا نا در اصل ربِ قدریہ کے ان ارشادات جلیلہ پڑمل کرنا ہے۔ اور ایام اللہ پڑمل کرنا ہے۔

جہاں محبوبان خدا کی تعظیم و تو قیر کا معاملہ ہوتا ہے خالفین و معاندین از برعت، بدعت، کی رٹ لگانے گئے ہیں، عیدمیلا دالنبی کے مبارک موقع پر خوشیاں منانا، چراغاں کرنا، گلی کو چے سجانا محفلیں منعقد کرنا، جلوس نکالنا بھی تعظیم و تو قیر کے قبیل سے ہے۔ لہذا منکرین اسے بھی بدعت سدیہ قرار دیتے ہیں کہ عہد رسالت میں یاز مانۂ صحابہ میں بیطریقہ دائے نہیں تھا۔ اگر قرون اولی میں کسی امر کا خورہ ہونا ہی بدعت سدیہ کی دلیل ہے تو پھر مساجد میں نقش و نگار کا کرنا، و مینار کا جو نانا، میناروں پر لائٹنگ کرنا، قرآن حکیم کا تیس پاروں میں منقسم کرنا، احادیث کی برعات سدیہ ہیں کہ قرون اولی میں جمع کرنا، حدیث کی قسمیں بیان کرنا وغیرہ وغیرہ تمام کی بدعات سدیہ ہیں کہ قرون اولی میں بہ چیزیں نہیں تھیں اور خالفین بھی ان امور کے کی فیم برعتی تھیر ہے۔

قرون اولی میں کسی امر کانہ ہونا بدعت (سیئہ ) ہونے کے لئے کافی نہیں ا ورنہ حدیث شریف کی مخالفت لازم آئے گی کیوں کہ حدیث شریف میں ہے: مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ اَلَّهِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ اَ تقريط جليل

از \_\_\_\_ ا صدرالشر بعه حضرت حافظ

نوا صدرالشر بعه حضرت حافظ وقاری مفتی محموداختر القادری صاحب قبله (جمبئ)

نحمده و نصلي ونسلم عليٰ حبيبه الكريم

عزیز موصوف نے بڑے اچھے انداز میں مخافین کے اعتراض کہ
''عیدمیلا دالنبی کے ودیگر معمولات اہلست مولا نا احمد رضا خان بریلوی (علیه
الرحمة) کے گھر کی ایجاد واختراع ہے'' کا دندال شکن جواب دیا اور کتب معترہ کے حوالے سے ثابت کیا کہ امام اہلست اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے صدیوں پہلے کے ائمہ کرام اور مرجح فقاوی علاء عظام کے عقائد و معمولات بھی یہی تھے، بس اعلی حضرت نے انہیں معتقدات و معمولات کو مزید مرکب مرکب اس منے پیش فرمادیا ہے۔

ربِ قدریرا پنے حبیب ﷺ کے صدقہ میں عزیز موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اسے مقبولِ اَنام کرے اور اس سے مسلمانوں کو استفادہ کی توفیقِ رفیق عطافر مائے۔ (آمین بجاہ النبی سیدال مرسلین علیہ الصلاة والتسلیم)

حشرتک ڈالیں گے ہم پیدائش مولی کی دھوم مثلِ فارس نجد کے قلع گراتے جائیں گے فقط والسلام محمود اختر القادری عفی عنہ خادم الافتاء رضوی امجدی دار الافتاء بمبئی مِنْ غَيْرِاَنِ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً سَيِّئَةً ﴿ فَعَلَيْهٖ وِرْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَن يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّل اور جولوگ اس کے بعداس بیمل کریں گےان کا بھی ثواب ہےان کے ثواب 🔏 میں بغیر کسی نقصان کے،اور جو تخص اسلام میں براطریقہ جاری کرےاس پراس کا 🦓 گناہ ہےاوران لوگوں کا بھی گناہ اس پر ہے جولوگ اس پرممل کریں گےان کے 🐉 گناه میں کسی کمی کے بغیر۔''(مشکوۃ، باب العلم) اس حدیث شریف سے بالکل واضح ہے کہاسلام میں کسی کار خیر کا ایجاد 🖔 کرنا نواب کا باعث ہےاور برے کا م کا جاری کرنا گناہ کا موجب ہے۔عیدمیلا ﴿ ﴿ ﴿ ے موقع پر جشن منا نا، جلسه وجلوس کرنا، چراغال کرنا، گلی کو ہے آ راستہ کرنا، مَہز، 🖁 سَنَّ فِی الْإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً بِمُل كرناہے كہ بیسب تعظیم وتو قیر كے قبیل سے ﷺ ہے۔ابان امور کا وہی ا نکار کرے گا اورانہیں بدعت سدیہ کھے گا، جواس حدیث 🖔 سے جاہل ہے یااس کا سیبنہ فض وکیپنہ اور دشمنی رسول ﷺ سے بھرا ہوگا۔ ز رِ نظر رساله میں عزیز م مولوی مجمدعا قب کھر بے شافعی رضوی سَـــــُ مَـــهُ ﴿ زیْدَمَۂ بنہ نے بڑی عرق ریزی اور محنت وجانفشانی سے عیدمیلا دالنبی ﷺ کے 🕷 موقع پرخوشیاں منانے محفلیں منعقد کرنے ، چراغاں کرنے اور صلاۃ وسلام مع 🥻 قیام کے اثبات واستحسان برشافعی ائمہ کرام وعلماءعظام علیہم الرحمۃ الرضوان کی 🕵 متندومعتبر کتابوں اور فتاویٰ کی عبارتیں پیش کیں اور بیرواضح کردیا کہاس امر میں 🕷 نداہب اربعہ حقہ کے ائمہ وعلاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ، بدمخالفین کاسفسطہ اور دھوکہ ہے کہ عید میلا دالنبی عظمنا ناصرف حنفیوں کی ایجاد ہے۔

نبی کریم ﷺ کی آ مدمونین پروہ احسان عظیم 🛛 ہے کہ جس کوخود خالق 🥞 کا ئنات نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِنُ أَنُفُسِهِمُ وَ يَتُلُو عَلَيْهِمُ ايَاتَهُ وَ يُزَكِّيهُمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنُ (سورهٔ آل عمران، آیت نمبر ۱۲۴) 🕻 قَبُلُ لَفِي ضَلل مُّبيُن ـ بے شک اللّٰہ کا بڑاا حسان ہوامسلمانوں پر کہان میں انہیں میں ہے ایک ہ رسول بھیجا جوان پراس کی آیتیں پڑھتا ہےاورانہیں یاک کرتا اورانہیں کتاب ہ وحکمت سکھا تاہے اور وہ ضروراس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ( کنزالایمان ) اس انعام کی خصوصی شان پہ ہے کہ دیگر انعامات اپنوں اور برگانوں ، ﴿ خاص اور عام،مومن و کا فرسب کے لئے ہیں۔اور اِس لطف وکرم سے صرف اہل 🕷 ا بیان کوسرفراز فر مایا گیا ہے ۔اسی لئے آپ کی ولادت مبارک برخوشیاں اور ﴿ مسرتیں صرف مومنوں ،مسلمانوں کو ہی ہوتی ہیں ۔ دشمنوں اور مخالفوں کونہیں ﴿ 🥻 ہوتی ۔ بلکہ صدمہاور رنج ہوتا ہے تیجمی تو بجائے خوشی کے میلا دمبارک پرانگشت 🧖 نمائی اورنکتہ چینیاں کرتے نظرآ تے ہیں ۔اور کیوں نہ ہو کہ شیطان لعین اہلیس کوبھی 🕷

فرزندان توحید ہر زمانے میں اپنے رب کریم کی اس نعمت عظمی اور میں اس نات کبری پراپنے جذبات تشکروامتنان کا اظہار کرتے آئے ہیں۔عالم اسلام

# نقر يظول پذير

# از:مناظراہل سنت علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب قبلہ کے

نحمده و نصلي و نسلم على و رسوله و نبيه وحبيبه الكريم

اس مخلوق پراللہ تعالی کے بے شاراحسانات ہیں۔اوران میں سب سے گرا احسان دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستو دہ صفات ہے۔ ہے۔آپ کی بعثت کریمہ سارے انعامات واکرامات میں افضل ترین ہے۔اور گرا انعام واحسان پرخوشیاں منانا ، جلسہ وجلوس کرنا ، رب کریم کے عطا کر دہ انعام کا گرا گانا۔ بلاشبہ قرآن پڑمل ہے۔

الله نتارک و تعالیٰ اپنے فضل واحسان اور انعام واکرام کے حصول پر ﴿ مسرت وشاد مانی اور فرحت وسرور کے اظہار کا حکم فر ما تاہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَ بِرَحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفُرَحُوا هُوَ خَيُرٌ مِّمَّا ﴿ لَيْ مُعَلَّمُ الْمُ الْمُ

یں ہے ۔ بر کر بر کر بر ہے ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس پر چاہیئے کہ مجھنے کے اس کے مجھنے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کہ مجھنے کہ مجھنے کہ مجھنے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کہ مجھنے کہ مجھنے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کہ مجھنے کے کہ کے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کے کہ مجھنے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

میلا دمبارک کے دن صدمہ ہوا تھا۔

کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال حسنہ اور ان کے قطیم الشان کارناموں کی یاد بھی تازہ و کی ہوتی رہے۔ اور مسلمانوں کے عمل میں تیزی، جذبات میں فرحت، معلومات میں و وسعت، خیالات میں رفعت بیدا ہوتی رہے۔ اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت کی سامنے میں رفعت بیار و مستعدر ہے اور اپنے اخلاق و کردار کو اپنے اسلاف کی کے حاصل کرنے کیلئے تیار و مستعدر ہے اور اپنے اخلاق و کردار کو اپنے اسلاف کی کے سانے میں ڈھال سکے۔

جوخوش بخت اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں وہ تا ابدا پنی فہم اور و آلم استعداد کے مطابق اپنے رؤف ورحیم پروردگار کاشکرادا کرتے رہیں گے۔

مگرافسوس صدافسوس کہ دورہ حاضر کے بعض کم پڑھے لکھے، ناخوا ندہ اور و اللہ جوعلامہ و فہامہ جیسے القابات سے ملقب ہیں، اور اہل حدیث و تبلیغی جماعت و کے مبلغین کی حیثیت سے فرزندان اسلام کو دعوت تبلیغ دیتے پھرتے ہیں ، و مسلمانوں کے ان اظہار تشکر و مسرت کو دیکھ کرغیظ و غضب سے بے قابو ہوجاتے و میں اور اللہ تعالیٰ کے ان شکر گزار بندوں پر طعن و شیعے کے تیروں کی موسلا دھار و گئی بارش شروع کردیتے ہیں۔

الحاصل .....! قرآنی آیات ، نبوی ارشادات ، اعمال صحابہ ، اقوال فرخ بزرگاں ، تحریرات علمائے متقد مین اور کتب سلف وصالحین سے ثابت ہے کہ اس فرخ مبارک دن میں خوشیاں منانا، جلسہ وجلوس نکالنا، گھروں میں چراغاں کرنا، شیرینی فرخ باٹنا، وغیر ہاامور باعث اجروثواب ہے۔ جسے بدعت وحرام اور شرک کہنا شریعت فرخ مطہرہ پرافتراء ہے۔

کے ہرشہر وقرید میں عید میلا النبی کے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان را توں اور ونوں میں ذکر ونعت کی محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ جن میں رب تبارک و تعالی کی شان کبریائی اور اس کے مجوب مکرم کے گئی شان رفعت و دلر بائی کے تذکر ہے جھوم محموم کر کئے جاتے ہیں۔ علماء و فضلاء اور خطباء و شعراء نبی کریم کے کی صورت و سیرت، فضائل و کمالات خصائص محامد کے بیان اور حمد و نعت کے پر کیف نغموں سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ صلاق و سلام کی روح پر ورصداؤں سے ساری فضا معطر و منور ہوجاتی ہے۔ اہل خیر کھانے پکا پکا کر غرباء و مساکین میں تقلیم کرتے ہیں۔ یول فضا معطر و منور ہوجاتی ہے۔ اہل خیر کھانے پکا پکا کر غرباء و مساکین میں تقلیم کرتے ہیں۔ یول فی محسوس ہوتا ہے گئان اسلام میں ایک نئی بہار و نشاط آگئی ہے۔

مذہب اسلام میں جو تقاریب ہیں وہ ہر حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہر تقاریب میں ماضی کے زبردست حوادث اور اکابر کے عظیم الثان کارنامے مخفی ہیں ، مثلاً عید الاضحیٰ کے مبارک دن میں جانور ذرئے کرنا دراصل حضرت ابراہیم واساعیل علیمالصلو ہ والسلام کے واقعات و حالات اور جذبات ایاروقر بانی کوتازہ کرتا ہے۔ ان تقاریب کوقائم رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن پاکیزہ ہستیوں نے اس دنیا میں تشریف لا کرظلم وستم کومٹا کر عدل و انصاف قائم کیا اور اللہ کی راہ میں بے مثال قربانیاں دیکرا پنے اعمال و کردار کا بہترین نمونہ پیش کر کے ،حق وصدفت کے پرچم کو بلند کر کے میدان عمل میں آئے اور آکر پیش کر کے ،حق وصدفت کے پرچم کو بلند کر کے میدان عمل میں آئے اور آکر پیش کر کے ،حق وصدفت کے پرچم کو بلند کر کے میدان عمل میں آئے اور آکر پیش کر کے ، حق وصدفت کے پرچم کو بلند کر کے میدان عمل میں آئے اور آکر پیش کر بے ،حق وصدفت کے پرچم کو بلند کر کے میدان عمل میں آئے اور آکر پیش کر بیان کی یاد کی اور آگار کی کی کی کے دور آگار کی بارک کی اور آگار کی کی کردیا ان کی یاد کو جمیشہ باقی رکھا جائے ، تا کہ ان کی یاد کی کی کی کی کی کردیا تا کہ کی کردیا تا کہ کردیا تا کہ کی کی کردیا تا کہ کی کی کردیا تا کہ کی کردیا تا کہ کردیا تا کہ کردیا تا کہ کردیا تا کی کردیا تا کہ کردیا تا کی کردیا تا کی کردیا تا کہ کردیا تا کو کردیا تا کہ کردیا تا کی کردیا تا کہ کردیا تا کی کردیا تا کیا کردیا تا کی کردیا تا کردیا تا کردیا تا کردیا تا کہ کردیا تا کہ کردیا تا کردی

کوشش کی ہے۔ کتاب کود کیھنے کے بعد، دل کی اتھاہ گہرائی سے بے شار دعائیں گا نکلیں، خدائے تعالیٰ ان کے علم وعمل میں بے پناہ بر کتیں عطافر مائیں۔ عزیز م مولا نا عاقب الباری سے دار االعلوم امام احمد رضا کوکن میں گئے چند ملا قاتیں ہوئی، دینی وملی اور اصلاحی جذبات دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی، کھنے گئے پڑھنے کا کافی شوق و ذوق ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصنیفات سے کافی گئے دلچین ہے۔ اس لئے کتاب پر مشتمل حوالہ جات بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ما خذومرا جع ہی کو اپنایا ہے۔

کتاب اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ہی کارگر اور مفید ہے، جس سے عوام وخواص فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کی اس کاوش کومولی تعالی شرف قبولیت سے نواز ہے، اور ان کی عمر میں ،علم میں ،عمل میں بیاہ برکتیں عطا فرمائے ، اور دشمنوں کے شراور حاسدوں کے حسد سے محفوظ و مامومن رکھے۔ آمین ۔ بحاہ حبیبہ الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ۔

دعا گو

خانقاه عالیه برکاتیه مارهره مطهره اور خانقاه رضویه نوریه بریلی شریف کاادنی سوالی

مورخه: ۲۰ رصفرالمظفر ۲<u>۰۲۵ ا</u>ه خانقاه رضویه نوریه بریکی مطابق: ۱۱ رایریل <u>۲۰۰۷</u>ء کاادنی سوالی

عبدالستار بهدانی "مصروف" برکاتی نوری

آج یہ کہنا کہ جشن عید میلا دمنا نا صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد
دین وملت امام احمد رضا کا اپنا اختر اع ہے۔ بالکل غلط ہے، جبکہ بے شار انکہ متقد مین نے میلا دمبارک کے موضوع پر نا در زمن اور آیات وا حادیث سے مدلل و مبر بمن کتب تصنیف فرما کیں اور مسکلہ میلا دکو بالکل واشگاف فرما دیا۔ ہاں ۔۔۔۔!! مجدد دین وملت امام اہل سنت مولا نا الشاہ امام احمد رضا نے اس وقت اپنا قلم اٹھایا جس وقت وہابی تبلیغی ، اہلحدیث اور دیگر فرق باطلہ کے لوگوں نے میلا دکو نا جائز و جس وقت وہابی تبلیغی ، اہلحدیث اور دیگر فرق باطلہ کے لوگوں نے میلا دکو نا جائز و جس وقت وہابی تبلیغی ، اہلحدیث اور دیگر فرق باطلہ کے لوگوں نے میلا دکو نا جائز و گئا میں اس قوم کو عطا فرمائی۔ ہرایک دلائل و ہر اہین سے مدلل و مبر بهن ہے۔ ان گئا ہیں اس قوم کو عطا فرمائی۔ ہرایک دلائل و ہر اہین سے مدلل و مبر بهن ہے۔ ان گئی میں درج ہیں۔

- ا الإقامة القيامة على طاعن القيام لبني التهامة
  - (٢) الجزاء المهيا لغلمة كنهيا
  - (٣) النعيم المقيم في فرحة مولد النبي الكريم
    - (٣) إشاقة الكلام في حواشي اذاقة أنام
    - (۵) الميلاد النبوية في الالفاظ الرضويه
- (٢) الموهبة الجديدة في وجود الحبيب بمواضع عديدة
  - (2) النذير الهائل لكل حلف جاهل

اس موضوع پر عزیزم مولا نا عا قب شافعی الباری نے بھی زیر نظر ﷺ کتاب میں بہت خوب لکھاہے اور بزرگوں کے ں پڑمل کرنے کی بھر پور ﷺ

ڪنهيّا کا جنم دن منانا يا جيسے شيعوں کا ماہ محرم ميں ماتم وغيرہ خرافات کرنا جو 🥷 مراسر گمراہی ہے۔ ان کےعلاوہ غیرمقلدین جواینے کو اہلحدیث کہلاتے ہیں،اس مسکلہ میں دیو بندیوں کا ساعقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ میلاد النبی ﷺ منانے کی مخالفت میں دیو بندیوں ہے بھی حارفدم آ گے ہیں،اور پیساری باتیں کسی پریوشیدہ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہا یسے اختلا فات کے دور میں سادہ لوح مسلمان کس کی سنیں؟ کہاں جا ئیں؟اورکیا کریں؟ تو مسلمانو!! گھبرانے کی ضرورت نہیں ،اللّٰہ کا قرآن جوآج بھی ہماراراہ ﴿ نماہے اور مجبح قیامت تک ہمارے لیے سامان مدایت ہے،اس کی ایک ایک آیت ہمارے کئے مشعل راہ ہے۔ چنانچے سور ہُ فاتحہ شریف میں ہے۔ "إهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيُّمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ" تن اے اللہ! ہمیں سیرھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن برتونے احسان (كنزالايمان) اورظا ہرہے کہ اللہ جَلَّ شَانُهُ کا انعامِ خاص انبیاء کرام، صحابہ کرام، ائمہ کُرُ مجتهدين عظام وجملهاولياءومحدثين ذوىالاحترام يرهوا جبيها كهخودقرآن مجيدمين "أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيُقَا" (سورهٔ نساء،آیت نمبر۲۹)

نحمده و نصلي ونسلم عليٰ رسو له الكريم واله الكرام اجمعين

آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کا بیمعمول ہے کہ ہرسال رہیج گا الاوّل کی بار ہویں تاریخ کواپنے نبی جنابِ محمدُ رَّسولُ اللّه ﷺ کی پیدائش کی یاد گا مناتے ہیں،قر آن خوانی،ذکرالہی،نعت خوانی اور درود پاک وغیرہ کی مخفلیں منعقد گا کرتے ہیں،آپ ﷺ کی سیرت پاک بیان کی جاتی ہے،جگہ جگہ روشنی اور سجاوٹ گا وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔

اس زمانے میںمیلا دالنبی ﷺ منانے کےسلسلے میںشدیداختلانکایا ﷺ جاتا ہے،بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی محفلیں منعقد کرنا ،شب میلاد جاگ 🕵 کرعبادت میں گذارنا، نیاز کااہتمام کرنا ، چراغاں کرنا وغیرہ تمام چیزیں نا جائز و ﴿ حرام، بدعت بلکہ شرک ہیں ،لوگوں کوان بری رسومات سے روکا جائے ،جیسا کہ 🦓 یهی عقیده دیوبندیوں اور تبلیغی جماعت والوں (جو دیوبندی عقائد کی ماننے والی 🐉 جماعت ہے) کا ہے چنانچہ دیو بندیوں کی مشہور ومتند کتاب' براہین قاطعہ' میں 🕏 ہے'' یہ ہرروزاعادہ ولادت کا تومثل ہنود کے کہ سانگ کنہیّا کی ولادت کا ہرسال 🚀 کرتے ہیں یامثل روافض کے کیقل شہادت اہل بیت ہرسال مناتے ہیں''۔ (حواله: \_ برايين قاطعه ،صفحة ١٥١ ، مطبوعه: كتب خانه امداديه ، ديو بند ، يويي \_ ) ﴿ مٰ کورہ بالاعبارت سے دیو بندی اورتبلیغی جماعت کا پیمفیدہ سامئے آتا گ ہے کہان کے نز دیک میلا دالنبی ﷺ منا ناابیا ہے جیسے ہندؤوں کا ہرسال ان کے 🔏

مناسب ہوگا کہ سب سے پہلے بیہ معلوم کیا جائے کہ عید کا گفت میں کیا گا معنی ہے ، تو اس سلسلے میں ایک جلیل القدر شافعی مفسر ومحدث امام ابومحمد حسین ابن مسعود فراء بغوی رحمہ السلمہ علیہ المتوفی ۲۱۵ مصی مشہور کتاب 'معالم التزیل'' کا مطالعہ کیا گیا تو ہمیں بیعبارت ملی۔

اللَّهِ اللَّهُ السُّرُوْرِ وَسُمِّى بِهِ لِلْعَوْدِمِنَ التَّرْحِ اِلَى الْفَرْحِ وَهُوَاسْمُ اللَّهُ وَلِهُ الْفَرْحِ وَهُوَاسْمُ الْفِطْرِ وَلْاَضْحَىٰ عِيْداً لِاَنَّهُمَا لَا لَهُ الْفِطْرِ وَلْاَضْحَىٰ عِيْداً لِاَنَّهُمَا لَيْ لَكُوْدَانِ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ "

ترجمہ: ''عیدخوثی کا دن ہے اور عید کا نام عید عم سے خوثی کی طرف لوٹنے کی اور جہ سے دوشی کی طرف لوٹنے کی اور جہ سے درکھا گیا اور عید ہراس خوثی کی چیز کو کہتے ہیں جومقرر کی گئی ہوا ور تیری طرف ایا را بار لوٹے اور فطر واضحیٰ کے دنوں کو بھی عید اسی لئے کہا گیا کہ بید دونوں ہرسال اوٹنے ہیں۔ (حوالہ: تفسیر معالم التزیل (تفسیر البغوی)، جلد دوم، صفحہ ۱۸، مطبوعہ: دارالفکر، بیروت، لبنان۔)

مذکورہ عبارت سے بیتہ جلا کہ جوخوشی کا دن بار بارایک مقررہ وفت کے ا

بعد ہمیں نصیب ہواہے''عید'' کہتے ہیں،عیدالفطراورعیدالاصحیٰ کوان کے ہرسال اللہ اللہ کا وجہ ہے''عید'' کہا گیا،اسی طرح جمعہ کے دن کو ہفتہ کی عید کہتے ہیں اس کی اس کے کہ میمومنوں کے لئے خوش کا دن ہے اور بارباریعنی ہر ہفتہ آتا ہے۔
میلا دالنبی کے کا دن بھی بارباریعنی ہرسال آتا ہے اور چونکہ اس دن کی میار سال آتا ہے اور چونکہ اس دن کی ہمارے نبی کریم کے دنیا میں تشریف لائے، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و کی ہمارے نبی کریم کے دنیا میں تشریف لائے، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و کی میار کے دائے۔

ترجمه " ''جن پراللہ نے فضل کیا لیمنی انبیاء وصدیقین وشہدااور نیک لوگ اور گئی میں یہ کیا ہی انجھے ساتھی ہیں ۔' یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں ۔'' ( کنز الایمان ) الجمد للہ! ہم امام الائمہ، ناصر الحدیث ،مجمدا بن ادریس شافعی مُطلّبی عرَبِی

امدلد؛ بم اہا م الاممہ با سرافدیت بمدابن ادرین ماں کے سلک رحمہ اللہ علیہ اورہارے مسلک رحمہ اللہ علیہ اور ان کے مسلک کے ماننے والے ہیں اور ہمارے مسلک شافعی میں جتنے علماء ،محدثین ،فقہاء اور اولیاء گذرے ہیں ہم انہیں کے راستے پر ہیں، آج سے بچاس سال قبل ہمارے خطہ کوکن میں وہابی ،بلینی اور نام نہاد کی المحدیث وغیرہ نئے فرقوں کوکوئی جانتا بھی نہیں تھا ،سب ایک ہی پلیک فارم پر کھے۔سب کا مسلک ،عقیدہ اور راستہ ایک ہی تھا، وہی راستہ جو ہمارے علماء شافعیہ اور امام شافعی علماء کا جوعقیدہ تھا بینک وہی عقیدہ ہمارا بھی ہونا چا بیئے۔

تو آئے! ہم شوافع علماء کی کتابوں کی روشنی میں معلوم کریں کہ ان کا گا میلا دالنبی ﷺ ہے متعلق کیا عقیدہ ہے، تا کہ ہم آج کل کے نئے اختلافات میں گئے نہ پڑتے ہوئے ہمارے شوافع علماء کے عقائد کو اپنائیں اور صراط مستقیم پر قائم گئے رہیں۔

خیال رہے کہ چاروں مسلک کے ائمہ وعلماء کا اختلاف صرف فروی کے مسائل میں ہے، رہاعقیدہ تو چاروں مسلک کے ائمہ وعلماءسب کاعقیدہ ایک ہی گئے۔ ہے، وہی عقیدہ جورسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام دِضْوانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ کَا ہے۔ اُجْمَعِیْنَ کا ہے۔

"فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً إِتَّخَذَ لِيَالِيَ شَهْرِ مَوْلَدِهِ ٱلْمُبَارَكِ أَعْيَادَاً"

"اللّٰد تعالی اس بندے پر رحمتیں نازل فرمائے جوحضور ﷺ کی میلا د

🥻 کی مبارک را توں کوخوشی ومسرت کی عیدیں بنائے''۔

(حواله: اَلْـمَوَاهِبُ اللَّهُ نِّيَةِ بِالْمَنْحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ، جلداول صفحه ١٣٨، مطبوعه: مركز المسنت بركات رضا، يوربندر، تجرات، انڈیا۔)

شافعی المسلک محدث امام قسطلانی رحمه الله علیه کے مذکورہ حوالہ سے ثابت ہوا کہ میلا دالنبی ﷺ کے دن کو بھی عید کہنا جائز ہے۔

ماہ رہنے الاول کی بارہویں تاریخ کو ہمارے رسول کے ولادت کی استعادت ہوئی اور یہی زیادہ تھے کی ولادت کی استعادت ہوئی اور یہی زیادہ تھے ہوئی اور یہی زیادہ تھے ہوئی اور یہی زیادہ تھے اہلے تھے ہوئی است کے اہل شخفیق فقیہ کی شافعی است کے اہل شخفیق فقیہ کی شافعی است کے اہل شخفیق فقیہ کی شافعی استان کی سام ابوالحسین علی ابن مجمد ماور دی شافعی دے مقد السلہ تعدالی علیہ المتوفی کی سام سرفر ماتے ہیں۔

وَّ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْمُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُولُ الللْمُولُولُ الللْمُولُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

تعالی نے ہمیں اسلام وایمان کی دولت سے نوازا۔ آپ کے نہ آتے تو نہ معلوم آج ہم گراہی کے کس اندھیرے فار میں پڑے رہتے اور نہ جانے بربریت کے کس جنگل میں بھٹک رہے ہوتے ، پیارے نبی کے نے ہمیں انسانیت کا سلقہ سکھایا،'انسان' انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں سے بدتر ہوگیا تھارسول اللہ کے نے اسے صحیح انسان بنایا، جہنم سے بچایا، جنت کی راہ پرگامزن کیا اور انسان کا رتبہ اور تریاسے بھی بلند فرمایا۔

اِک عرب نے آدمی کا بول بالا کردیا خاک کے ذروں کو ہم دوشِ ثریا کردیا

آپ جی ہی کے ذریعے ہمیں صحیح زندگی گذار نے کا شعوراورعلم وعرفان کی ملا، قرآن ملا بلکہ خدائے رحیم ورحمٰن ملا، غرض کہ سب کچھ ملا ،اس طرح آپ جی ملا، قرآن ملا بلکہ خدائے رحیم ورحمٰن ملا، غرض کہ سب کچھ ملا ،اس طرح آپ جی اللہ کی ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت کھہرے، حدیث شریف میں آیا کہ حضور جی اللہ کی نعمت ہیں۔ ( بخاری شریف، جلد دوم ،صفحہ ۲۷ ۲۵ ،مطبوعہ: فاروقیہ بکڈ یو، مٹیامحل کی نعمت ہیں۔ ( بخاری شریف، جلد دوم ،صفحہ ۲۷ ۲۵ ،مطبوعہ: فاروقیہ بکڈ یو، مٹیامحل کی نائر ہا۔ )

اورسب سے زیادہ خوشی سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر ہوتی ہے، لہذا کے حضور ﷺ کی پیدائش کا دن ہوا اور بیدن کے حضور ﷺ کی پیدائش کا دن ہوا اور بیدن کے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوا اور بیدن کی از بار بار یعنی ہرسال آتا ہے، تو کیا میلا د کے دن کو' عید'' کہا جا سکتا ہے؟ حالا نکہا مام کی بغوی شافعی علیہ الرحمة کی مذکورہ بالاتحریر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ میلا دالنبی ﷺ کا کی دن بھی حقیقی معنی میں عید کہلانے کا مستحق ہے۔ وزی بھی حقیقی معنی میں عید کہلانے کا مستحق ہے۔

كياجا تا ہے۔

"سُئِلَ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلَدِ النَّبَوِيِ (عِيَّلَةٌ) فِي شَهْرِ رَبِيْعِ الْآوَّلِ مَاحُكُمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ؟ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ اَوْلاً؟ حَيْثُ الشَّرْعِ؟ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ اَوْلاً؟

ربیج الاول کے مہینے میں میلا دالنبی کے منانے کے بارے میں اور جمہ اللہ میں کہ اللہ کے منانے کے بارے میں اور جما پوچھا گیا کہ شریعتِ اسلامی میں اس کا کیا حکم ہے، آیا میلا دمنا نا قابل تعریف ہے گیا یا نہیں؟ پایڈ موم؟ اور میلا دمنانے والے کوثواب ملے گایا نہیں؟

اس سوال كاجواب يعنى علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمة كافتوى ملاحظ كرنے سے يہلے آب اس بات كاخيال رهيس كرآب وحمة الله عليه كا وصال اا و میں ہوااور بریلی کے مولانا احدرضا خان علیه الرحمة کی پیدائش <u> ۲۷۲ صیں ہوئی لیعنی امام جلال الدین سیوطی علیسہ السر حمۃ کےوصال کے </u> تهيك تين سوا كستها ٢ ٣ رسال بعد مولا نا احمد رضاخان عليه الرحمة بريلي ميس بيرا بوئ ،اب علامه امام سيوطى شافعي عليه الرحمة كاجواب ملاحظه فرمائيس الْبَهُولَدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلَدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ وَرِوَايَةُ الْآخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَاءِ آمْرِ ﴿ النَّبِي ﷺ وَمَا وَقَعَ فِيْ مَوْلَدِهِ مِنَ الْايَاتِ ءَثُمَّ يُمَدَّلَهُمْ سِمَاطٌ يَاْكُلُوْنَهُ ﴾ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَىٰ ذَالِكَ مِنَ الْبِدْعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَافِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَإِظْهَارُ الْفَرْح إ وَالْإِسْتِبْشَارِ بِمَوْلَدِهِ الشَّرِيْفِ" رسول ﷺ واقعہُ فیل کے بچاس دن کے بعداورا پنے والد کی ﷺ



وفات کے بعدر بیج الاول کے مہینے میں بار ہویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔

رحوالہ:اعلام النبو ق ،صفحہ کا ،مطبوعہ:دارالکتاب العربی، بیروت، لبنان۔)

ان کے علاوہ امت کے اکثر علماء ومؤرخین کے نزدیک بارہ تاریخ ہی ولادت شریف کی صحیح تاریخ ہے ،ہم نے کتابوں میں پایا اور آج ہمارا مشاہدہ بھی کے ہے کہ شروع زمانہ سے آج تک تمام عالم میں مسلمان بار ہویں تاریخ ہی کو نیوم ولادت مناتے ہیں، اسی لئے آج شام ،مصر،سوڈ ان ، یمن وغیر صااسلای ممالک میں حکومت کی جانب سے ولادت نبوی کے کوشی میں بار ہویں رہیے الاول کو تعطیل ہوتی ہے ،خود ہمارے ملک ہندوستان کی حکومت نے مسلمانوں کوان کے بینجبر کے کو دہمارے ملک ہندوستان کی حکومت نے مسلمانوں کوان کے بینجبر کے کو دہمارے ملک ہندوستان کی حکومت نے مسلمانوں کوان کے کوچھٹی مقرر کی ہے۔

مگراب بھی سوال باقی ہے کہ آیا عید میلا دالنبی ﷺ منانا جائز ومستحب ﴿ اِللَّهِ اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ اِللَّهِ ا ہے یا ناجائز وحرام اور بدعت وشرک ہے؟

اس کا جواب شوافع علاء وائمہ کثر هم الله کی کتابوں میں تلاش کیا گیا تو گئو سے نویں صدی ہجری کے مجدد، اپنے وقت کے علم حدیث کے امام اور اپنے زمانہ کے فقہ شافعی کے سب سے بڑے عالم بلکہ اپنے زمانہ میں تمام اولیاء کے سردار یعنی مختصرت علامہ امام ابوالفضل عبدالرحمٰن جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ الله علیه التوفی الله یہ ہے گذرا، ذیل میں اس فتوی کومع ترجمہ وحوالہ قال کا التوفی الله یہ ہے کا ایک فتوی نظر سے گذرا، ذیل میں اس فتوی کومع ترجمہ وحوالہ قال

مُشْمَل مشهورز مانه كتاب "إعَانَةُ الطَّالِبيْنَ عَلَىٰ حَلِّ ٱلْفَاظِ فَتْحِ الْمُعِيْنِ" (جو ﴿ مصر،شام اور کیرالا کے شوافع علماء کے نز دیک بڑی متند کتاب مجھی جاتی ہے ) میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کے اس مبارک فتوے کو قال فر مایا اور اس کے علاوہ دیگر جلیل القدر علاء شافعیہ وغیرہم کے حوالوں سے میلا دالنبی ﷺ منانے کو جائز کہا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بید نیاو آخرت میں کامیا بی کا ذریعہ ہے۔ (حواله:اعانة الطالبين،جلد٣،صفحه٣١٣،٢١٢،مطبوعه: دارالفكر، بيروت،لبنان\_) ان کے علاوہ شافعی مسلک کے ایک بہت ہی جلیل القدر محدث ، امام شهاب الدين احمدا بن محمد خطيب قسطلاني مصرى رحمة الله عليه الهتوفي ٩٢٣ ص (جن کاایک حوالہ ابھی ماقبل میں گذرا) جن کی شان کا بیعالم ہے کہ نہ صرف شافعی مسلک بلکہ خفی ، مالکی اور منبلی مسلک کےعلاء بھی عقائد ہے متعلق ان کےحوالوں کو ا بنی کتابوں میں اندراج فرماتے ہیںاورانہیں متند ومعمّد مانتے ہیں ،آپ کا 🖁 وصال امام جلال الدین سیوطی علیه البر حسمة کے وصال کے بارہ سال بعد و على مواء آيا ين مشهورز مانه كتاب الْهُ مَواهِبُ الْكَدُنْيَةِ بِالْهَنْ عِلْمَ الْــُهُــ حَـهُ بِيَة ، ميں ميلا دشريف منانے سے متعلق اپنا خيال اور اپنا عقيده بيان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

"وَلَازَالَ اَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَ فِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلَدِهِ ﷺ يَعْمَلُوْنَ السُّرُوْرَ السُّرُوْرَ السُّرُوْرَ السُّرُوْرَ السُّرُوْرَ السُّرُوْرَ السُّرُوْرَ السُّرُوْرَ وَيَخِمَلُونَ السُّرُوْرَ وَيَخِمَلُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُ وَلَا السُّرُوْرَ وَيَخْمَلُونَ السُّرُورَ وَيَخْمَرُونَ السُّرُورَ وَيَخْمَرُونَ السُّرُورَ وَيَخْمَرُونَ السُّرُورَ وَيَخْمَرُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقَرَاءَةِ مَوْلَدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ

ترجمہ میر بے زدیک میلا دالنبی جو کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن سے جو کہ میسرآئے اس کی تلاوت کرنا، نبی کریم کی کانتی میں وارداحادیث کو بیان کرنا کو فیمرہ اورآپ کی کی میلاد میں واقع قرآنی آیات کو بیان کرنا، پھرحاضرین کے لئے (نیاز ولنگر کا) دسترخوان بچھا یا جاتا ہے، جس پروہ لوگ کھاتے ہیں اور بغیر زیادتی کے اس پرخرج کرتے ہیں، یہ ساری باتیں بدعات حسنہ میں سے ہیں جن کا کرنے والا ان کے کرنے کے سبب ثواب باتا ہے اس لئے کہ اس میں نبی کی میلاد شریف سے خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔

اظہار کرنا ہے۔

(حواله: الحاوی للفتا ویٰ، جلد اول صفحه ۱۸۹، مطبوعه: دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ﷺ لبنان \_ )

امام جلال الدین سیوطی شافعی در حده السله علیه کی بات ہمارے گئے گئی کے موقع پر پھر کی کیر کی حیثیت رکھتی ہے، اس فتو کی میں آپ نے میلا دالنبی کی حیثی کے موقع پر لوگوں کا جمع ہوکر محفلیس منعقد کرنا، قرآن خوانی کرنا، حضور کی میلاد پاک پر سینا، احادیث وقرآنی آیات کو بیان کر کے ان کی تشریح و تفسیر بیان کرنا، پھر نیاز کا اہتمام کرنا اور کھانے کا انتظام کرنا وغیرہ ان تمام باتوں کو' بدعات حسنہ' یعنی اچھی بدعتوں میں شار کیا ہے، نیز فر مایا کہ ان کے کرنے والوں کو تو اب ملے گا۔

مکہ مکر مہ کے فقہ شافعی کے استاذ، آل رسول، حضرت العلام، الشیخ سید کی البوبکر ابن محمد شطاد میاطی شافعی د حدہ السله علیه مانے اپنی شافعی مسائل پر کی الوبکر ابن محمد شطاد میاطی شافعی مسائل پر کی الوبکر ابن محمد شطاد میاطی شافعی د حدہ السله علیه مانے اپنی شافعی مسائل پر کی الوبکر ابن محمد شطاد میاطی شافعی د حدہ السله علیه مانے اپنی شافعی مسائل پر کی الوبکر ابن محمد شطاد میاطی شافعی د حدہ السله علیه مانے اپنی شافعی مسائل پر کی استاذ میا میانی کی سائل کی شافعی مسائل پر کی سائل کو سائل کی سائل

رحمة الله علیه کے مبارک فتو ہے اور امام قسطلانی علیه الرحمة کی مذکورہ بالہ عبارت سے ثابت ہوا کہ ماہ رہیج الاول میں میلاد پاک کی محفلوں کا انعقاد کرنا، کی عبارت سے ثابت ہوا کہ ماہ رہیج الاول میں میلاد پاک کی محفلوں کا انعقاد کرنا، کی خلار کے والا ثواب کا حقد ارہے اور بیالل اسلام کا دیرینہ طریقہ رہا ہے، ان امور کی بدولت ان پراللہ کی تعالی کے فضل میلاد کی برکتوں سے سارا سال کی امن وامان سے گذرتا ہے اور دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور ماہ میلاد کی راتوں کو عید منا نے والوں پراللہ کی رحمتیں ہوں اور ماہ رہیج الاول شریف کی بیخوشیاں اور کی عید میں ان لوگوں کے لئے سخت مصیبت ہیں جن کے دلوں میں دشمنی وعناد اور کی عداوت رسول کی بیاری ہے۔

شوافع علماء کی کتابوں میں ایسی بے شارشہادتیں ملتی ہیں جن سے عید ہم میلا دالنبی ﷺ منانے کا ثبوت ملتا ہے مگر طوالت کے خوف سے اختصار سے کام لیا ہم گیا ہے اور جتنے حوالہ جات پیش کئے گئے ہیں ایک سمجھدار مسلمان کے لئے کافی ہم

چود ہویں صدی ہجری میں وصال فرمانے والے ایک شافعی المسلک عظیم و الشان عالم دین جن کی ولایت و ہزرگی پرسب کا اتفاق ہے اور جوسلطنت عثانیہ کی ولایت و ہزرگی پرسب کا اتفاق ہے اور جوسلطنت عثانیہ کی طرف سے حرمین طیبین یعنی مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ وغیرہ کے قاضی القصاۃ بھی تھے جن کا فتوی اپنے وقت کا بادشاہ اسلام بھی مانتا تھا اور زمانے کے بڑے بڑے بڑے وفت کا بادشاہ اسلام بھی مانتا تھا اور زمانے تھے، یعنی خاتمۃ کی علاء وفضلاء ان کے آگے زانوئے اوب تہ کرتے نظر آتے تھے، یعنی خاتمۃ کی علاء وفضلاء ان کے آگے زانوئے اوب تہ کرتے نظر آتے تھے، یعنی خاتمۃ کی ا

﴿ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلِ عَمِيْمٍ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ اَنَّهُ اَمَانٌ فِيْ ذَالِكَ ﴿ الْعَامِ وَبُشْرِيٰ عَاجِلَةٍ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللهُ امْرَءً اِتَّخَذَ لَيَالِيَ شَهْرِ مُوْلَدِهِ الْمُبَارَكِ اَعْيَاداً لِيَكُوْنَ اَشَلًا عِلَّةً عَلىٰ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ "

ترجمہ
میلادی محفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے (نیاز گرات کی محفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے (نیاز گرات کرتے اور ان را توں میں قسم سم کے صدقے وخیرات کرتے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے اور نیک کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور آپ گائی میلا دشریف پڑھا کے اور میلا دشریف کے خواص میں سے اللہ کے فضل عمیم اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے اور میلا دشریف کے خواص میں سے گنا ہوں ایک ہونے و مسال میلا دشریف پڑھا جاتا ہے وہ سال مسلمانوں کے لئے گائے تا کہ ایک سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اللہ گائی اس بندے پر حمتیں نازل فر مائے جو حضور کی میلا دکی مبارک را توں کو خوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تا کہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت گوشی اور مسرت کی عدل میں بیاری ہے۔

(حواله:الـمـواهـب اللدنية ،جلداول،صفحه ۱۳۸،مطبوعه: مرکز اہلسنت برکات رضا، پور بندر، گجرات،انڈیا۔)

علامہ احمد ابن زین دحلان شافعی رحمہ اللہ علیہ کی عبارت سے مزید کے بیتہ چلا کہ میلا داوراس کے متعلقات کے جائز ومستحب ہونے کے بیوت پر کئی گی ایس کھی جا چکی ہیں ،امت کے علاء نے خود اسے منعقد کیا، اس کودلائل کی ایس کسی جا چکی ہیں ،امت کے علاء نے خود اسے منعقد کیا، اس کودلائل کی وبراہین سے ثابت فرمایا اور ایسے دلائل دیے کہ اب مزیداس پردلائل قائم کرنے گی حاجت نہیں ۔ساتھ ہی مذکورہ عبارت میں 'والمقیّامُ عِنْدَ ذِحْرِ وِلَادَتِه ''۔ گی حاجت نہیں ۔ساتھ ہی مذکورہ عبارت میں 'والمقیّامُ عِنْدَ ذِحْرِ وِلَادَتِه ''۔ گی حاجت نہیں ۔ساتھ ہی مناز کی حاجت نہیں ۔ساتھ ہوئی گی حاجت نہیں ۔ساتھ کے دکر کے وقت تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جسیا کے صلو ہوئی گی سلام کے وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور سلام کے وقت لوگ کھڑے ۔ اور معلوم ہوئی گی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔

ایسلام کے وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں جائز و ستحسن ہے اور گی گی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔

ایستور کی کی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔

ایستور کی کی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔

اس تعلق سے جب ہم نے دیگر شوافع علاء کا نعت شریف یا صلوۃ وسلام کے وقت کھڑے ہونے کے بارے میں مسلک معلوم کرنا چاہا اور تلاش کیا تو گھڑے وقت کھڑے ہونے کے بارے میں مسلک معلوم کرنا چاہا اور تلاش کیا تو گھڑویں صدی ہجری کے مجد د،اپنے زمانے میں امام شافعی علیہ الرحمۃ کے جانشیں بینی حضرت علامہ امام تھی الدین علیا ابن عبدالکافی سبی شافعی رحمۃ الله گھڑا ایک سو بچاس کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ہی کے لڑکے امام تاج الدین کھڑا ایک سو بچاس کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ہی کے لڑکے امام تاج الدین کھڑا اللہ سو بچاس کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ہی کے لڑکے امام تاج الدین کھڑا اللہ سو بچاس کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ہی کے لڑکے امام تاج الدین کھڑا اللہ سو بچاس کتاب 'طبیقات کھڑا اللہ میں ہیں ہوئے گھڑا اللہ بن سکی علیہ الرحمۃ تشریف فرماتے ہیں،ایک مرتبہ جامع اموی (مسجد) میں ہڑے گھڑا امام تھی الرحمۃ تشریف فرماتے ہیں،ایک مرتبہ جامع اموی (مسجد) میں ہڑے گھڑا اللہ بن سکی علیہ الرحمۃ تشریف فرماتے میں،ایک مرتبہ جامع اموی (مسجد) میں ہڑے گھڑا امام تھی الدین کی خدمت میں ہڑے گھڑا امام تھی الدین کھڑا کے دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کی خدمت میں ہڑے گھڑا کے دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کی خدمت میں ہڑے گھڑا کے دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کیا کہ دورت کی کیا کہ دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کے دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کیا کہ دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کی دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کی دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کے دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کی دورت کیا کہ دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کے دورت کیا کہ دورت میں ہڑے گھڑا کی دورت کی خدمت میں ہڑے گھڑا کے دورت کی خدمت میں ہڑے کے دورت کی کھڑا کی کھڑا کے دورت کی دورت کی کھڑا کے دورت کے دورت کی کھڑا کے دورت کے دورت کی کھڑا کی کھڑا کے دورت کے دورت کی کھڑا کے دورت کے دورت کی کھڑا کے دورت کے دورت کے دورت کی کھڑا کے دورت کی کھڑا کے دورت کے دورت کی کھڑا کے دورت کے دورت کی کھڑا کے دورت کے دو

المحد ثين، زين الحرم، عين الكرم، علامه سيراحمدا بن زين وطلان شافعى قُلِس سِرُّهُ اللّهُ وَيُ الرَّدِّ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ " عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَرْحُ بِلَيْلَةِ وِلاَدَتِهِ وَقِرَاءَ ةُ الْمَوْلَدِ وَالْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ فَانَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَرْحُ بِلَيْلَةِ وِلاَدَتِهِ وَقِرَاءَ أُ الْمَوْلَدِ وَالْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ فَانَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيْمِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَرْحُ بِلَيْلَةِ وِلاَدَتِهِ وَقَرَاءَ أُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَرْحُ بِلَيْلَةِ وِلاَدَتِهِ وَوَرَاءَ أُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَنَامُ الطّعَامُ الطّعَامُ وَغَيْرُ ذَالِكَ مِمّايَعْتَادُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَامُ الطّعَامُ الطّعَامُ وَعَيْرُ ذَالِكَ مِمّايَعْتَادُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَنَى بِذَالِكَ مِنْ تَعْظِيْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاهِ فَيْ ذَالِكَ مُصَنّفًاتٍ مَشْحُوفَةً بِالْآدِلّةِ وَالْبَرَاهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَنَى بِذَالِكَ مُصَنّفًاتٍ مَشْحُوفَةً بِالْآدِلّةِ وَالْبَرَاهِ اللّهُ الْمُولَادِ وَمَا يَتَعَلّقُ بِهَا بِالتَّالِيْفِ وَاعْتَنَى بِذَالِكَ مُصَنّفًاتٍ مَشْحُوفَةً بِالْادِلّةِ وَالْبَرَاهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكِ طَالَةِ بِذَالِكَ مُصَنّفًاتٍ مَشْحُوفَةً بِالْادِلَةِ وَالْبَرَاهِ بَدَالِكَ . "

ترجمہ میلادی رات خوشی کا اظہار کرنا ، میلاد شریف برٹھنا ، ولادت کے فرکر کے وقت (تعظیماً) کھڑا ہونا ، مجلس میں حاضرین کو کھانا (لنگرونیاز وغیرہ) کھلانا اور ان کے علاوہ نیکی کی باتیں جو مسلمانوں میں رائے ہیں یہ ساری باتیں نبی کھی کی تعظیم سے ہیں اور مجلس میلا داور جو باتیں اس سے متعلق ہیں ان کا مسکہ ایسا ہے جس کے متعلق مستقل کتابیں کھی جاچکی ہیں اور کثر ت سے علاء دین نے اس کا اہتمام فرمایا اور (قرآن واحادیث وغیرہ کے) دلائل و براہین سے بھری کتابیں اس سے متعلق تالیف فرما ئیں تو ہمیں اس مسکہ کوطول دینے کی ضرورت نہیں۔

(حوالہ:الہ در رائسنیة بحوالہ اِقامَةُ الْقِیَامَةِ مِسْفَى ۲۲، رضاا کیڈمی ،۲۲ ، کا مبیکر اسٹریٹ میمئی سے ،

کے لئے کھڑا ہونا جائز ہی نہیں بلکہ شخس ہے۔ تفسیسر روح البیان 'میں علامہ استعمل حقی کے لئے کھڑا ہونا جائز ہی نہیں بلکہ شخس ہے۔ تفسیسر روح البیان 'میں علامہ استعمل حقی علیه الرحمة الهوفی کے اللہ جری اور علامہ کی ابن بر ہان الدین کی شاب 'بانسانُ الْعُمُونِ '' فی شافعی رحمة المالہ علیه المرحمة کا فذکورہ بالا واقعہ فی السیرت حلبیہ ) میں بھی امام تقی الدین بھی شافعی علیه الرحمة کا فذکورہ بالا واقعہ فی بالفاظ دیگر نقل فرمایا ہے، ساتھ ہی دونوں کتابوں میں اس جملہ کا اضافہ ہے فی الا فتیدائے ''۔

ترجمہ: "اوراس قتم کے واقعات مشائخ وعلماء کی اقتداء کے بارے میں

🧯 کافی ہوتے ہیں۔''

(حوالہا: تفسیرروح البیان، جلد نهم، صفحہ ۵۱، مطبوعہ: داراحیاء التراث العربی، گی بیروت، لبنان۔ ۲:انسان العیون (سیرتِ حلبیه)، جلداول، صفحه ۸۸، مطبوعہ:ایضاً) کی بیروت، لبنان۔ ۲:انسان العیون (سیرتِ حلبیه کی ایک الله کاولی' اتنابڑا عالم' مجتهد کی ایک الله کاولی' اتنابڑا عالم' مجتهد کی اور شافعی فقیہ ایسا کر رہا ہے تو ضرور یہ کام جائز اور بہتر ہے، تو پیتہ چلا کے ہمارے کی سے صلوٰ قوسلام کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ممل مستحب اور باعثِ برکت ہے۔

 بڑے علاء، صالحین اور اعیان سلطنت حاضر تھے، اس مجمع میں ایک نعت خوال نے جب نعت نثریف کے دواشعار پڑھے جس کا دوسرا شعریہ تھا۔
وَاَن یَّنْهَضُ الْاَشْرَافُ عِنْدَ سِمَاعِهِ
وَاَن یَّنْهَضُ الْاَشْرَافُ عِنْدَ سِمَاعِهِ
وَیَاماً صُفُوفاً اَوْ جَثِیاً عَلَی الرُّ عُبِ

''اورعزت وشرف والےلوگ حضور ﷺ کا ذکر جمیل بن کرصف بستہ ﷺ

ترجمه:

کھڑتے ہوتے ہیں یا گھٹنوں پر دوزانو ہوجاتے ہیں۔''

پھراس کے آگے کا حال بیان فرماتے ہیں۔

" حَصَلَتْ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ حَالَةٌ، وَ قَامَ وَافِقاً فِي الْحَالِ، فَاحْتَاجَ ﴿ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَن يَّقُومُوْا، فَقَامُوْا أَجْمَعُوْنَ وَ حَصَلَتْ سَاعَةٌ طَيِّبَةٌ"

'' شخامام تقى الدين بكى عليه السرحمة برايك كيفيت طارى ﴿

ر جمہ: از جمہ:

ہوگئی آپ اس کیفیت کے عالم میں کھڑ ہے ہو گئے تو سب لوگوں نے بھی کھڑ ہے ؟ ہونے کی ضرورت محسوس کی ، پھر سب لوگ (جن میں علماء وقضا ۃ اور حکومت کے ؟ سربر آور دہ لوگ بھی تھے ) کھڑ ہے ہو گئے ، تو اس طرح بڑی پاکیزہ ساعت نصیب ؟ ہوئی۔''

(حواله:طبيقات الشافعية الكبرى جلدد بم صفحه ٢٠٨م مطبوعه: دارالاحياء الكتب ﴿ العربيه، قاهره،مصر- )

التراث العربي، بيروت، لبنان\_) اس عبارت معلوم مواكه امام جلال الدين سيوطي شافعي رحمة الله عليه اوراييخ وقت كے محدث اعظم ،شارح بخارى ، فقيه زمانه ، حبر فهّامه ،علامه احمدا بن على ابن حجر عسقلاني شافعي رحمة المله عليه التوفي ٨٥٢ هدونول حضرات نے نہصرف عیدمیلا دشریف کو جائز ومستحب قرار دیا بلکہ حدیث رسول ﷺ سے اس کی اصل نکالی اور میلا دشریف کے منکرین کی تر دیدومخالفت کی کہ بیہ 🥻 بدعت سیّنهٔ بین بلکه بدعت حسنه لینی احجیی اور ثواب کی باعث ہے۔ ہمارے علماء نے صرف اتنی ہی تر دید پر بس نہیں کیا بلکہ آئے! آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا فتوی پیش کیا جاتا ہے جو تیر ہویں صدی ہجری کے حیاروں مسلک کے حرمین شریقین کے علماء ومفتیان کرام کا بالا تفاق فتوی ہے ا اوراس فتوى يرمفتي شافعيه، قاضي القصناة سيدالعلماء،سندالفصلاء،علامه سيداحمر ﴿ أبن زيني دحلان شافعي عليه الرحمة اور علامه ابراهيم ابن خيار شافعي عليه الرحمة جيسے تجليل القدر شوافع مفتيان كرام كثّبه هبه اللهُ كي د شخطيں اور تصديقي مهريں ہيں اور في ساتھ ہی مفتی حنفیہ علامہ عبدالرحمٰن سراج ،مفتی حدبلیہ علامۃ الشیخ حسن اورمفتی 🕷 مالکیہ علامہ شرفی وغیرهم حاروں مسلک کے تقریباً پینتالیس (۴۵) علاءامت ﴿ 🦹 رحمه ۱ الله كى تصديقى مهريل بين، فتوى ملاحظه مو: " فَالْمُ نْكِرُلِهَذَامُبْتَدِعُ بدْعَةٍ سَيِّئَةٍ مَذْمُوْمَةٍ لِإِنْكَارِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ حَسَن عِنْدَاللهِ وَالْمُسْلِمِيْنَ كَمَاجَاءَ فِيْ حَدِيْثِ ابْن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ

فرمائی بلکہ میلاد و قیام کے ثبوت پر اور اس پر کئے جانیوالے اعتراضات کے گا جوابات میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں۔

اب تک کی گفتگو سے میلا دوقیام کا جائز ومستحب ہونا ثابت ہوا، رہے عید میلا دالنبی ﷺ کو بدعت وشرک کہنے والے اوراس عمل سے لوگوں کورو کنے والے، گوجب ایسے لوگوں کورو کنے والے، گوجب ایسے لوگوں کے بارے میں چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ عید میلا دکو'' بدعت سیدی'' کہنے والے پچھلوگ آٹھویں اور نویں صدی ہجری میں بھی متھے اگر چہ دال گی میں نمک کی مقد ارسے بھی کم تھے، تو اس زمانہ کے شوافع علماء نے ایسوں کے تعلق کی سے کیارو یہ اپنایا؟

تو آئے! مشہور مورخ وسیرت نگار شافعی المسلک عالم دین علام علی ابن گر ہان الدین طبی رحمة الله علیه المتوفی ۱۳۳ و کی عبارت ملاحظ فرمائیں۔ وَقَدِ اسْتَخْرَ جَ لَـهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ اَصْلاً مِّنَ السُّنَّةِ وَكَذَا الْمُنْ حَافِظُ السُّيُ وْطِی قَوْلِهِ إِنَّ عَمَلَ الْمُالِكِیِّ فِی قَوْلِهِ إِنَّ عَمَلَ الْمُولَد بدْعَةً مَّذْمُوْمَةً "

ترجمه: " دُ حافظ الحديث علامه ابن جمرع سقلانی شافعی اور حافظ الحدیث علامه الله حلال الدین سیوطی شافعی رَحِمَهُ مَااللهٔ نے میلا دکی اصل سنت سے ثابت کی ہیں گا اور فاکہانی مالکی (منکر میلاد) کا اس کے اس قول میں که میلاد شریف بدعت سئیه می کرد کیا۔ " کیا۔ "

(حواله: انسان العيون (سيرتِ حلبيهِ ) جلد اول، صفحه ۸۴ ، مطبوعه: داراحياء ﴿

غور کریں جس سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد نبی ﷺ اور قیام وغیرہ پر اعتراضات کی کرنے والے اور شرک و بدعت کی رٹ لگانے گ کرنے والے اوران چیزوں کومنع کرنے والے اور شرک و بدعت کی رٹ لگانے گیا والے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہوتو بادشاہِ اسلام پر اسلامی گیا قانون کے تحت ایسے مجرموں کو مزادیناوا جب ہے۔

لہذااب بیہ بات دن کے اجالے کی طرح ظاہر ہوگئی کہ شوافع علاء و فقہاء کی اور بزرگوں کا مسلک بہی ہے کہ میلا دشریف منا نااوراس سے متعلق نیاز وغیرہ کا اہتمام کرنا جائز بلکہ ستحب اور باعث برکت و تواب ہے، اور نبی کے ذکر کے گو اہتمام کرنا جائز بلکہ ستحب اور باعث برکت و تواب ہے، اور نبی کے ذکر کے گو وقت بعنی صلوۃ وسلام وغیرہ کے وقت تعظیماً کھڑا ہونا اچھا، کار تواب اور پسندیدہ گو عمل ہے، اور ان معمولات کا انکار کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں بلکہ خود بدئ گو ہیں اور حاکم اسلام پران کوان کے انکار کے سبب سزاد بنا واجب ہے اس لئے کہ گو میلا داور اس سے متعلق چیزوں میں ہمارے آقا، رسولوں کے سردار، جناب محمد گو سول اللہ کے کتاب قرآن مقدس میں سکھایا، کہیں فرمایا

يَالِّيَهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ-

ترجمه: اے ایمان والو! اپنی آوازیں او نجی نه کرو ، اس غیب بتانے والے

(نبی) کی آواز ہے۔ (سورۂ حجرات شریف، آیت نمبر۲۔) ( کنزالا یمان) کہیں فرمایا ،وَتُعَزِّرُوُهٔ وَتُوقِرُوُهٔ۔ (سورہ فَتَح شریف، آیت نمبر۹۔)

ترجمه: "اوررسول كي تغظيم وتو قير كرو-" (كنز الايمان)

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّهِ حَسَنً ] وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّهِ حَسَنًا وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ هَهُنَا الَّذِيْنَ كَمَّلُوالْإِسْلَامَ كَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ، وَعُلَمَاءُ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِيْنَ هَهُنَا وَالرُّوْمِ وَالْأَنْدُلُسِ كُلُّهُمْ رَاَوْهُ حَسَنًا مِنْ زَمَانِ السَّلَفِ وَالْمُنْكِلُ وَالسَّلَفِ إِلَى الْانِ فَصَارَالْإِجْمَاعُ وَالْا مْرُالَّذِيْ ثَبَتَ بِإ جْمَاعِ الْاُمَّةِ فَهُو حَقٌ لَيْسَ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [لَايَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلَى إِلَيْ اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اعْلَمُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ اعْلَمُ اللّهُ الْمُنْكِرِ وَاللّهُ اعْلَمُ وَاللّهُ اعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ اعْلَمُ وَاللّهُ الْقَالِمُ وَاللّهُ اعْلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ وَاللّهُ اعْلَمُ اللّهُ اعْلَمُ وَاللّهُ اعْلَمُ الْمُنْكِولُ وَاللّهُ الْعُمْدُالُ وَاللّهُ اعْلَامُ وَاللّهُ اعْلَمُ مَا السَّرِيْعَةِ وَعَقَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْمُنْكِولُ وَاللّهُ اعْلَمُ الْمُنْكُونُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْمُنْكُولُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْمُنْكِولُ وَاللّهُ الْمُنْكُولُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْمُنْكُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُنْكُولُ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ ال

ترجمہ: "پر مجلس (میلاد)وقیام کامنکر بدعتی ہےاس منکر کی بدعت سبیمہ ﷺ

ندمومه، که اس نے الیی چیز کاانکار کیا جوخداواہل اسلام کے نزدیک نیک تھی جیسا گئے کہ دوریث این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں آیا ہے کہ ''جس چیز کومسلمان نیک اعتقاد کریں وہ خدا کے نزدیک نیک ہے''اور یہاں مسلمانوں سے کامل مسلمان گمراد ہیں جیسے علاء ہا ممل اور مجلس میلا دوقیام کوعلاء عرب ومصروشام وروم واندلس کر موجودہ اسپین و پر تگال ) نے سلف سے آج تک مستحسن جانا تو اجماع ہوگیا اور جوامراجماع اُمت سے ثابت ہووہ حق ہے گمراہی نہیں، رسول اللہ کے فرمات کی انداز میں این دوقیام کو سراد ہیں جا ہم شرع (امیریا بادشاہ) پر گئیں ''دیس حاکم شرع (امیریا بادشاہ) پر گئیں ''دیس حاکم شرع (امیریا بادشاہ) پر گئیں ''جس میں ''دوالہ: اقامة القیامہ صفحہ گئیں ''دوالہ: اقامة القیامہ صفحہ گئیں ''دوالہ: اقامة القیامہ صفحہ گئیں۔)

ندکورہ فتوی جاروں مسلک کے علماء و مفتیان کا متفق علیہ فتوی ہے، گا قارئین اسے دوبارہ پڑھیں اوراچھی طرح سمجھیں ، خاص کراس کے آخری حکم پر گا شافعی المسلک تو کہتے ہیں مگر وہ خود ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جوتمام شوافع علاء و انکمہ کے برخلاف ہے اور بہلوگ ان عقائد کی شوافع حضرات میں تبلیغ بھی کررہے ہیں ،ان کے علاوہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جوسرے سے سی امام کو مانتا ہی نہیں ، یہ فیا دونوں گروہ مل کرشافعیوں کومسلکِ شافعی سے دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ سے اسلامی فیا عقائد سے محروم کرنے کے دریے ہیں۔

وہ اس طرح کہ بیاوگ ہمار ہے شافعی مسلک کے علاء و ہزرگوں کوان کے جاتا ہو ہوں کہ اس کے مسلک کے علاء و ہزرگوں کوان کے جاتا ہوں منانے کے سبب گنہگار، بدعتی ، کا فر اور مشرک قرار دیتے ہیں تا کہ جہارے دلوں سے ان پیشوا وُں کی محبت نکل جائے اور ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں اور جہار سنقیم سے دور ہوجا ئیں۔ان کی بیسازش صرف کو کن میں شوافع حضرات ہی جہاروں مسلک کے ماننے والے سنی مسلمانوں کو جہار کے ہوئے ہے۔

توکسی مقام برکامیاب ہونیوالوں کی پیشان بتائی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بهِ وَعَزَّرُوهُ لا (سوره اعراف، آیت ۱۵۷) ترجمه "نووه جواس پرایمان لائیں اوراس کی تعظیم کریں۔" ( کنز الایمان ) اسی لئے شافعی مسلک کے تمام ا کابرعلاء کرام بلکہ جاروں مسلک کے 🙎 علاء ومفتيان عظام ذكرنبي ﷺ ،ميلا د ،صلوٰ ة وسلام اور قيام تعظيمي كومستحب ومستحسن ﴿ الْحَالِيمِ السَّ فرمارہے ہیں اورسب کےسب کہہرہے ہیں کہ بیرحضور ﷺ کی تعظیم وتو قیرہے، ﴿ اب اگراس تعظیم کونٹرک و بدعت کہا جائے تو مطلب پیہ ہوگا کہ حضور ﷺ کی تعظیم 🥻 کرنا شرک وبدعت ہے،تو سوائے اس کےاور کیا کہیں کہ شرک تھہرے جس میں تعظیم حبیب ال بُرے مذہب یہ لعنت کیجئے اگرلعنت نه کریں بلکہان کا مسلک صحیح ما نیں تو پھراس کا مطلب بیہوگا کہ 🖁 ہمارے مسلکِ شافعی بلکہ حیاروں مسلک کے علاء و ائمکہ بدعتی، کافر اور مشرک 🎇 ہوگئے،(معاذاللہ) یہاں تک کہ آج سے جالیس، بچاس سال پہلے کے سارے 🖁 کوئی مسلمان جو بزرگوں کے طریقے پر تھے اور پیافعال ان کامعمول تھا اورآج کے 🥞 ا کثر کوکن کے بلکہ پوری دنیا کےمسلمان میلاد و قیام کےسبب بدعتی ، کافر ومشرک 🖁 ہوگئے۔'مشرک' بدترین کافر ہوتا ہے،تو آج دنیا میں کتنے مسلمان بیجے؟؟ اور کل 🕊 كتخ تهي ؟ ؟ الامان و الحفيظ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جواینے کو 🕷

ہوگا اوراس مر دمجامد کا دامن مضبوطی ہے تھام کرصراط منتقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ وهمر دِمومن حافظ وقاري مفتى ،علامه، ما ہرعلوم عقلیہ ونقلیہ ،محدث اعظم ،مفسر ا كرم ، و لى كامل ،قطب الارشاد ،مجدد دين وملت امام احمد رضا خان محدثِ بريلوي قُدِّسَ سِرُّهُ ہِيں۔ آپ فروی مسائل میں حنفی المسلک تھے گرآپ کاعقیدہ وہی تھا جوشوا فع علماء بلکہ جاروں مسلک کے ائمہ وعلماء کا ہے اور وہی عقبیدہ صحابہ کرام اور رسول صلی اللّٰدعليه واله وسلم نے پیش فر مایا، ہمارا چیلیج ہے کہ کوئی ان کی کسی کتاب یا فتوی میں کوئی ایک حرف بھی ایسا دکھا دے جوشوافع علماء کے عقیدہ قطعیہ کے برخلاف ہو، بلکہآ یا نے تواییخ بہت سے عقائد کوشوا فع علماء و ہزرگوں کے حوالوں سے ثابت فرمایا مثلاً علم غیب رسول ﷺ کے عقیدے کو ثابت کرنے میں اپنی مشہور کتاب "اَللَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبيَّةِ" مِين جِهان ديكر دلائل ديئ ببن وببن اسلام کی دوالیی جلیل القدر شخصیتوں کے حوالہ سے اپناعقیدہ پیش کیا جودونوں اپنی اپنی حَلَّمُهُم وَضِل وعرفال کے کوہ ہمالہ ہیں اور دونوں حضرات ہمارے امام شافعی علیہ السر حسمة کےمقلدین اور پیروکار ہیں،جن میں سے ایک امام ربانی،شافعی ثانی ا ، فقيه يگانه، شارح مسلم امام ابوذكريا يحي ابن شرّ ف نووي شافعي رحمة الله عليه الهتوفي ٢٧٢ هـ اور دوسر ب مرجع الفقهاء،معتمد الفتاوي، خاتم الفقهاء والمحدثين ، حجة الله في الارضين امام شهاب الدين احمد ابن حجر ميثمي مكّى شافعي رحمة الله عليه التوفي ١٨ ١٥ ها بير -

عقائد ہیں ان کو قرآن و حدیث اور دیگر دلائل و براہین سے ثابت کیا اوران و معمولات کوشرک و بدعت کہنے والوں کی سخت تر دید کی بالحضوص میلا دالنبی کے اثبات میں ایک کتاب بنام "نُطِقُ الْهِلَالِ بِأَرْخِ وِلاَدَةِ الْحَبِیْبِ وَالْوِصَالِ" اور اشاب میں ایک کتاب بنام "افسامُ الْهِلَالِ بِأَرْخِ وِلاَدَةِ الْحَبِیْبِ وَالْوِصَالِ" اور اسی طرح ایک اور رسالہ بنام "اف اُمهُ الْهِیکامَةِ عَلَی طَاعِنِ الْقِیَامِ لِنَبِیِّ التَّهَامَةِ " وَسَنِیفُ فَر مایا اور قرآن و حدیث کے دلاک کے ساتھ ساتھ چاروں مسلک کے علماء کی اقوال وافعال سے قیام و میلا دکو ثابت کیا اور بتایا کہ علماء کا بیمل باعث برکت و و اور کتابیں اور عناطی پر ہیں، آپ نے میلا دوقیام کو ایسے ٹھوس دلائل سے ثابت کیا جن کا جواب آج تک کوئی منکر نہ دے سکا اور مسلمانوں نے اس عالم دین کے فتاوے اور کتابیں گرھ کرا ہوں کی سازشیں ناکام ہوگئیں۔

کافی حد تک گرا ہوں کی سازشیں ناکام ہوگئیں۔

کیا آپاپ اسمحن کانام جاننا چاہیں گے؟ جس نے شافعیت کی بلکہ اسلام کی لاج رکھی، وہ عالم دین وہی ہیں جنہیں مخالفین طرح طرح سے بدنام کر رہے ہیں ان کی ذات پر بے جاالزامات کا کیچڑ اچھالا جارہا ہے اوران کے تعلق کے سے طرح طرح کی جُھوٹی با تیں لوگوں میں مشہور کی جارہی ہیں تا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے گئیں، کوئی ان کی کتابیں نہ پڑھے اور کوئی ان کی تعلیمات سے آشنانہ ہو، یوں میدان صاف یا کردشمن اپنا کام آسانی سے کرجائے، یہ بہت ہی گہری اور خطرناک سازش ہے، مسلمانوں کواس سے ہوشیار رہنا ہوگا، اس سازش کوختم کرنا کی خطرناک سازش ہے، مسلمانوں کواس سے ہوشیار رہنا ہوگا، اس سازش کوختم کرنا کی خطرناک سازش ہوتھی کہ کیا گئیں۔

> فقط والسلام احقر الطلاّ ب محمد عاقب کھر بے شافعی رضوی متعلّم دار العلوم امام احمد رضا، کونڈ پورے سنگمیشور، ضلع رتنا گیری (کوکن) مہار اشٹر، انڈیا۔ شب دوشنبہ، مورخہ: کارمحرم الحرام ۲۵مارھ بمطابق ۹ رمارچ ۲۰۰۲،



www.Markazahlesunnat.com

(حواله: الدولة المكيه بالمادة الغيبية، صفحه ٢٠٠٥-٢٠١، مطبوعه: قادری بکدُ يو، ﴿ بريلي، اندُيا-)

اس می بے شارمثالیں علامہ موصوف کی کتابوں میں جا بجاپائی جاتی ہیں، خودمیلادالنبی اور قیام سے متعلق اپنے عقیدہ کو بے شار شوافع علماء و بزرگان دین کے حوالوں سے ثابت فرمایا، ہماری ان ساری باتوں کی تصدیق کے لئے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے ، ہما و باطل کا فرق خود بہ خودسا منے آ جائے گا، اسلام میں غیر متندستی سنائی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ جس بات کی تحقیق ہوجائے وہی قابل غیر متندستی سنائی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ جس بات کی تحقیق ہوجائے وہی قابل فیر متندستی سنائی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ جس بات کی تحقیق ہوجائے وہی قابل فیر متندستی سنائی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں بھی تحقیق و تقیش ضروری ہے، اس لئے تو ہم نے اس رسالہ میں شروع سے انہ ہو بات پیش کی حوالے کے ساتھ ہی پیش کی بلکہ کتاب کی جلد وصفی نمبر اور جس پریس سے کتاب چھپی ہے اس کا مکمل نام و پیت کی بلکہ کتاب کی جلد وصفی نمبر اور جس پریس سے کتاب چھپی ہے اس کا مکمل نام و پیت ہو واصل کتاب کی طرف آسانی سے رجوع کر سکے۔

#### ,, آخری بات'

اے کاش! وہ لوگ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کومیلا دشریف اور قیام و کی سلمانوں کومیلا دشریف اور قیام و کی سلام جیسے مبارک افعال سے رو کتے اور ان کومشرک و بدعتی بناتے ، کیا ہی اچھا ہوتا گی اگر وہ اپنے عقائد کی در تنگی کے بعد شراب، جوا، زنا، چوری، رشوت، جھوٹ، غیبت کی سلسلے میں جد و جُہد کرتے۔ اور ان جیسی دیگر برائیوں کے مٹانے کے سلسلے میں جد و جُہد کرتے۔

المرسلين عيلي

|          | امام ابوالحسين على ابن محمد ماور دى | اعلام النبوة                  | ٨          |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
| ķ        | شافعی علیہ الرحمۃ التوفی ۴۵۰ ھ      |                               |            |
|          | مجدد دین وملت امام احمد رضا         | الدولة المكية بالمادة الغيبية | 9          |
|          | قادری قدس سره الهتوفی مهسیاه        |                               |            |
|          | امام تاج الدِين عبدالوماب ابن       | طبقات الشافعية الكبري         | 1+         |
|          | تقى الدين سكى شافعى عليها الرحمة    | المجلد العاشر                 |            |
| 1        | التوفى الحبيره                      |                               |            |
|          | علامه جلال الدين سيوطى شافعى        | الحاوي للفتاوي                | 11         |
|          | عليهالرحمة الهتوفى ااقسيه ه         | المجلد الاول                  |            |
|          | علامه سيدا بوبكرابن محمد شطادمياطي  | اعانة الطالبين على حل الفاظ   | 11         |
| 1        | شافعی علیه الرحمة (من عـلـمـاء      | فتح المعين ،                  |            |
|          | القرن الرابع عشر)                   | المجلد الثالث                 | 1          |
| <u> </u> | مجدد دین وملت امام احمد رضا         | اقامة القيامة على طاعن القيام | 150        |
|          | قادری قدس سره الهتوفی مهسلاه        | لنبى التهامة                  | <b>9</b> * |
|          | خلیل احمدانید کھو ی (وہابی)         | البراهين القاطعة              | ١٣         |
|          |                                     |                               |            |



# www.Markazahlesunnat.com

|            | " مَاخذ ومراجع"                     |                                |          |  |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|--|
|            | اسائے مصنفین                        | اسائے کتب                      | تمبر     |  |
|            |                                     | القران المجيد                  | 1        |  |
|            | امام ابومحر حسین ابن فراء بغوی      | تفسير معالم التنزيل (تفسير     | ٢        |  |
| 3707       | شافعى عليهالرحمة الهتوفى ٢١٨ ه      | بغوي) المجلد الثاني            |          |  |
| 2          | علامه اسمعيل حقى عليه الرحمة        | تفسير روح البيان المجلد التاسع | ٣        |  |
|            | التوفى يحتالاه                      |                                |          |  |
|            | امام ابو عبدالله محمد ابن اسمعیل    | الصحيح البخاري الشريف          | ۴        |  |
|            | بخارى رحمة الله عليه المتوفى        | المجلد الثاني                  |          |  |
|            | D TOY                               | ,                              |          |  |
| 0          | علامه على ابن بربان الدين خلبي      | انسان العيون (السيرة الحلبية)  | ۵        |  |
| 2          | شافعى عليه الرحمة الهتوفى ١٣٣٠ ما ه | المجلد الاول                   |          |  |
|            |                                     | المواهب اللدنية بالمنح         | 4        |  |
|            | خطیب قسطلانی مصری شافعی             | المحمدية                       |          |  |
| ( <b>)</b> | عليه الرحمة التوفى <u>95</u> ه      | المجلد الاول                   |          |  |
| (d)        | علامه سيد احمد ابن زيني دحلان<br>:  | الدررالسنية في الردعلي         | <b>∠</b> |  |
|            | شافعى عليه الرحمة الهتوفى ٢٠٠٣ ه    | الوهابية                       |          |  |



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مفهوم ہی نہیں۔غرض عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ تخلیہ (تنہائی) میں ملنا، بات چیت کرنا، ہاتھ ملانا، خط و کتابت کرنا، ان کے ساتھ ناچنا، شریک سفر ہونا، اوران کے سامنے نہ صرف ہاتھ پاؤں اور چہرہ بلکہ سینہ اور پنڈلی تک بر ہنہ رکھنا جائز جمحتی ہیں۔

یافسوس ناک اورالم انگیز حالات ہیں، جن کی وجہ سے مسلمان مصائب و الآم کی طرف رواں دواں ہیں۔ جب تک مسلمان اسلامی آ داب واطوار سے خی و الآم کی طرف رواں دواں ہیں۔ جب تک مسلمان اسلامی آ داب واطوار سے خی و کیساتھ متمسک تھے، اپنے نبی کھی کی بتائی ہوئی باتوں پڑمل پیراں تھے، اسلامی و البیات کے آگے اپنے گردنوں کو جھکائے ہوئے تھے، تو فتح و کا مرانی، عزت و آبرو و ان کے گھر کی کنیز تھی اور جب مسلمانوں نے اپنے طریقہ اسلامی کو ترک کر دیا، و اپنے بیٹیمبر کی ہدایات کو چھوڑ کر یہود و نصار کی اور دشمنا نان اسلام کے اطوار کو گئی ہیں۔ و کی ایکا تو آج در بدر کی ٹھوکریں ان کا مقدر بن کررہ گئی ہیں۔

ہے، اور اس کا بلا نقاب و جاب سیر و تفرت کو جو خلاف فطرت آزادی دے رکھی کے اور اس کا بلا نقاب و جاب سیر و تفرت کی مردول کے ساتھ مصاحبت و مکالمت ، مصافحہ و معانقہ کو جائز کر رکھا ہے ، در اصل اس میں عورت کی تنقیص شان ہے ، عورت کی زینت وعزت اسی میں ہے کہ وہ چھپا کر رکھی جائے ، کیونکہ قیتمی اور کی نایاب چیز کوخنی ہی رکھا جاتا ہے۔

# تقريط بيل

مناظرا ہل سنت،علامه عبدالستار ہمدانی صاحب قبله

گردش ایام یا شامت اعمال نے آج مسلمانوں کوجس موڑ پر لاکر کھڑا کر و یا ہے، وہ کون ہی آنکھ ہوگی جو ہماری زبوحالی اور ذلت ورسوائی پرآنسونہ بہاتی ہو۔ مسلمانوں کی ذلت ورسوائی ، حقارت و ہتک ، خوار خشکی ، بدنای ، جوزتی ، و محرومی کود کھے کرکا بچہ منہ کوآتا ہے۔ کیا کل بھی مسلمانوں کے احوال وکوائف یہی تھے جوآج ہماری نگا ہوں کے سامنے ہیں۔ انگریزی تہذیب و تدن ایک فتنہ بار گھٹا بن کر افق عالم پر چھائی ہوئی ہے۔ اور اکثر ممالک میں یورپی تہذیب اور اجتماعی و محاشرتی مفاسد و شرور کی آگ گئی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بیشرور و فتن کی کو پوری دنیا کوا پی لیسٹ میں لے گی اور دنیا سے امن وامان ، چین و سکون ، عزت و گئی ہوئی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بیشرور و فتن کی کو آج برو، عصمت وعفت کے تاج محل کو جلا کرخا کشر کر دے گی۔

آہ .....!! ایک وہ اسلامی اقبال کا زمانہ تھا کہ مسلمان حیاء وجمیت کے سیحے مسلمان پر چلتے تھے۔ حتی کہ اگر ایک غیور مسلمان خاتون کے سرکے بالوں پر ایک گائی مسلک پر چلتے تھے۔ حتی کہ اگر ایک آج قومی ادبار کا زمانہ ہے کہ ان اقوام کی گائی مسلم وعادت کی تقلید کو مایۂ فخر ومباہات سمجھا جاتا ہے جن کے نزدیک شرم وحیاء کا گائی

مسلم خواتین برقع ونقاب کے ساتھ جنگی مہمات میں حصہ بھی لیتی تھیں،اہل فوج 🖁 کیلئے آب رسانی کا بندوبست اور زخم خوردہ لوگوں کی مرہم بٹی کرتی تھیں، پیادہ و سوار ہوکر نیخ زنی کرتی تھیں ،مگروہ حجاب کو ہر حالت میں لازم مجھی تھیں۔ اس ا ونت کے غیوراور باعزت مردوں کے دلوں میں بھی بھی پیسوال پیدانہیں ہوا کہ یردہ تر قیات کے راہوں کیلئے رکاوٹ ہے۔اور نہ خودان خواتین نے بھی اُمراء المومنین کی خدمات میں بیدرخواستیں کیں کہ میں پر دہ سے نجات ملنی حامیئے۔ عورت کوجودرجات ومقام اسلام نے دیئے وہ کسی مذہب میں نہیں،جس 🕏 وقت عورت مردوں کیلئے بازیجئہ اطفال مجھی جاتی تھی ،شہوانی ونفسانی خواہشوں کا ا سامان ظلم وستم اور قید و بند کی زندگی سے دو چارتھی ،اہل عرب کےا خلاقی خصائل ﴿ شرم وحیاء کی یابندیوں سے آزاد تھے،مردوعورت کا آزادانہاختلاط اورمیل ملاپ تھا، عورتوں کے ساتھ عیش کرنا اور پھرمجلس میں اس برفخریہ شعر کہنا معیوب ومکروہ ا نہیں سمجھا جاتا تھا۔اسلام نے آتے ہی ان رزیل اخلاق عامہ کی کایا پلیٹ دی۔ ان وسائل و ذرائع کا استیصال کردیا جو ناجائز اختلاطات کا باعث ہوتے تھے، ﴾ بازاروں کو''شرالا ماکن''(سب جگہوں میں بری جگہہ) قرار دیا،مردوں کےساتھ تشبہ کرنے والی عورتوں کومستو جب لعنت بتایا ، گھرسے باہر نکلنے والی عورتوں کے متعلق فرمایا که''شیطان ان کی تاک میں بیٹھتا ہے'' نامحرم مردوعورت کا ایک کمرہ فُ

کتاب وسنت کی روشنی میں اسلام نے اتنا جامع وکممل نظام حیات دنیا 🦓 کے سامنے بیش کیا ہے کہ یا کیزہ انسانی معاشرہ کی تشکیل میں اس سے بہتر کسی 🖁 دوسرے نظام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔اسلام نے مردوں اور عورتوں کے بیجا 🖁 میل جول کوممنوع قرار دے کرایک حد تک بردے کا حکم فر مایا ، جوعفت وعصمت کا 🖁 ضامن،معاشرتی،تدنی امن کا کفیل ہے۔جن مٰداہب میں پردہ نہیں ہےان میں 🧖 عورت کے ساتھ جو نازیبا حرکات کئے جاتے ہیں وہ نہ گفتہ بہ ہیں ۔جن قوموں 🐉 میں پر دہ نہیں یا جوقوم پر دے کی یا بند نہیں ہیں اور مر دوں ،عورتوں کے تھلم کھلا سیل 🖁 ملاپ کوچیج مجھتی ہیں،مسلمانوں کوان کی حالت سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے ً۔مرداور 🧣 عورت خواہ وہ کسی بھی قوم کے ہوں ان کا تخلیہ میں ملنااییا ہے جیسے آگ اور بارود ۔ 🥷 آج بیرکہنا کہ بردہ اس ترقی کے دور میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بالکل غلط 🖁 ہے۔ پیتمام باتیں صرف پورپ کی طرز زندگی برفریفتہ ہوجانے والوں کے مزاج 🥷 کی ہے۔ ورنہ حقیقت میں اسلامی بردہ ترقی کیلئے مانع نہیں ۔ کیونکہ جب مسلمان 🧖 تمام عالم میںعزت و برتری کے واحد مالک تھے، وہ تر قیات کی تمام منازل میں 🧖 د نیا کی بڑی بڑی قوموں سے آ گے تھے،اسلامی پردہ اس وقت سے رائج ومروّج 🧖 ہے ۔اس وقت بھی مسلم خوا تین تعلیم یا فتہ تھیں ، وعظ وتقریر کہا کرتی تھی ،تلقین و 🕷 مدایت کے بھی فرائض انجام دیت تھیں ،اور یہ سب اموریس پر دہ انجام یاتے تھے ، ﴿

عزیزم مولا نا غلام مصطفیٰ رضوی 💎 القوی نے اس قومی وملی مرض کو کیجے 🥞 طوریر پہچانا اورموجودہ ذہنیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پندونصائح کو بڑے دلچیس انداز سے پیش کیا ہے، جو ہماری ماؤں اور بہنوں کیلئے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ دو بہنوں کا مکالمہ کتب معتبرہ ومتندہ کےحوالوں سے مرتب کر کے ایک انو کھے اور ا جھوتے انداز میں بیش کیاہے، جوان کے تفہیم وسہبل کا پیتادیتا ہے۔ عزیزم موصوف سے راقم الحروف کے بڑے گہرے مراسم ہیں ، دینی ، قومی،ملی جذبات وخدمات کو دیکھے کرقلوب واذبان کے سکونت وطمانیت کا سامان ڈ ہوتا ہے ۔مسلک اعلیٰ حضرت سے استحکام ،تصلب فی السنة اور ملی ہمدر دی دیکھے کر 🕵 بے پناہ خوشی ہوتی ہے ۔مولی تعالی ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازیں،ان کے علم عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے ۔اوراس کتاب کو ہماری

ماؤں اور بہنوں کیلئے مفید سے مفید تر بنائے ۔ آمین ۔ بحاہ حبیب الکریم ﷺ

خانقاه عاليه بركاتنيه مارهره مطهره اور

مورخه: ٢٢ رصفر المظفر ٢٥٠ اها خانقاه رضوبينوربيريلي شريف كا مطابق: ۱۳۰راپریل ۱۹<del>۰۰۲</del>ء اونی سوالی

عبدالستار بهدانی ''مصروف'' برکاتی ،نوری

میں تخلیہ قطعاً حرام قرار دیا،عورتوں ومر دوں سب کو نیجی نظروں کاحکم دیا،اور ساتھ 🧏 میں اسلام نے مرداورعورت دونوں کوآ زادی دی اوران کے جوحقوق تھے،اسلام 🎇 نے اسے وہ حقوق دلائے ،مگرافسوں کہ آج اسلام کوللم وستم کا مدف بنایا جار ہاہے۔ 🕷 اسلام نے بے حیائی ہے عورت کو بچا کر کامل آزادی عطا کی ہے اورا یک 🎇 مسلمان عورت مواضع زینت کومستور کر کے اپنے کارو باراورضر ورتوں کے لئے 🥊 نکل سکتی ہےاور ہرنشم کے تدنی ومعاشرتی کا موں میں شریک ہوسکتی ہے کیکن اس 🕵 کو بیاجازت نہیں کہ وہ غیرمردوں کے ساتھ آ زادانہ میل جول رکھے، صاحبے 💐 تروت اورعفت مآب خوا تین کوقطع نظر کر کے غیرمستطیع خوا تین اگر نقاب و برقع 🧣 کے ساتھ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے پیادہ بھی جائیں تو اسلامی بردہ کے ہرگز 🕵 خلاف نہیں۔ جوگروہ جاہل مسلمانوں کا اس طریقہ کےخلاف ہے، وہ تعلیم و ہنر کا 🖁 تثمن ہے۔مسلمانوں کا ہرطبقہ خواہ وہ امیر ہو یاغریب، چھوٹا ہو، یابڑاتعلیم حاصل 🕷 کرنے کیلئے ہرطرح مذہباً آ زاد ہے۔ ہرمسلمانعورت کوشرعی پردہ کےساتھ زیور 🧖 ہنر سے اپنے آپ کوالیا مزین کرلینا فرض ہے کہ وہ بوقت ضرورت شرافت و 🧖 عصمت کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کر سکے ۔ پردہ کے ساتھ دائرہ 🕏 نسوانیت کے اندر شوہر کی ہرمعاونت اور قومی بلکہ ملی خدمت بھی انجام دیے سکتی 🖁